

#### E STEPHEN

#### وعظ

# حفاظت نظر

(مجلس بروز جمعه بعدنمازعصر٢٢ رشعبان عوج،٢١ رحمبر سكء)

اس بیان کے بعد ایک فخض نے بتایا کہ اس سے بعض چالیس سالہ پرانے مریض بھی صحت
یاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی کہنہ مریضوں کو شفاہ عطاء فرمائی ہے۔ لہذا اس کی
زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ امت کو دنیا و آخرت میں رسوا کرنے والے اس مہلک مرض
سے بچانے کی کوشش کریں اپنے لئے ذفیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائیں۔ (مرتب)
مید بیان زہد کے بارے میں شروع ہوا تھا لیکن جلد ہی حفاظت نظر کی طرف خفل ہوگیا جس کی
تفصیل ہوم جعد کے اس بیان کے آخر میں اور اس کے بعد ہوم الماحد کے بیان کے شروع میں
سے۔ (مرتب)

"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاعة المال ولكن الزهادة فى الدنيا ان لا تكون بما يديك اوثق بما فى يدالله. " بما فى يدالله. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. "

# زمد کی حقیقت اوراس کا طریق مخصیل:

آج زہر ہے متعلق دو چیزیں بتانا جاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ زہر کے کہتے ہیں دومری یہ کداسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

ز ہد کسے کہتے ہیں؟ زہداس کونہیں کہتے کہ کھانا پہنا چھوڑ وے بلکہ زہدنام ہے طول الأمل كوچھوڑنے كا (امل الف سے بمعنى آرزو) يعنى بہت زيادہ آرزووں اور لمي امیدوں کوچھوڑ دینا۔ زید رہیں کہ کھانا پینا اورا چھے کپڑے پہننا وغیرہ حجھوڑ دو، بلکہ زید یہ ہے کہ بہت زیادہ آرزونہ رکھے، جیسے شیخ چلی کا قصہ مشہور ہے کہ کسی کا تھی اٹھا کر لے جارہا تھا سوچا کہ اس سے جو اجرت ملے تی اس سے انڈے خریدوں **کا،** ان کی تعجارت کروں گا، اس میں ترتی ہوگی تو پھر مرغیوں کی تجارت کروں گا، جب اس میں ترقی ہوگی تو بکر یوں کی تجارت کروں گا اس سے ترتی کر کے گائے بھینس کی تجارت کروں گا، اس طرح جب خوب دولت جمع ہو جائے گی تو پھر شادی کروں گا، اس ہے يج مول سے، وہ يميے مائليں سے ـ تو سركو جھنكا دے كركبول كاكه جاؤ ـ مركو جھنكا ديتا تما كريمي كابرتن كركيا، ما لك نے كمائم نے كھى كيول كراديا؟ تو كينے لكا كدميرا توسارا کنبہ ہی تاہ ہوگیا اورتم ملے کوروتے ہو۔ زیادہ آرزووں کا پچھابیا ی معاملہ ہے۔ رسول الندصلي الندعليدوسكم في أيك محاني كي كردن ير باته وكما اور فرمايا كديد موت ہے ادر پھر ہاتھ چھوڑ کر سامنے کی طرف بھیلا کرفر مایا کہ وہ انسان کی ہوں ہے۔ ایک مخص کی عمر تو ہے سال ہے بھی زیادہ تھی اس نے تین سوسال کا شمیکہ لے لیا تو کسی نے لوگوں سے کہا کہ خوش رہو، ملک الموت مرکعے ،کسی نے یو جیما وہ کیسے تو کہا که آگروه نه مرے ہوتے تو بینوے سال ہے بھی زیادہ عمر کا بوڑھا مزید تین سوسال کا شمیکہ نہ لیتا۔

حدیث میں ہے کہ ایک محالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مینیے تک ادھار کوئی چیز خریدی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ ایک ماو تک زندہ رہے گا۔

ا پی تو کیا آج کل تو اولاد تک کی سوچی جاتی ہے بلکہ قیامت تک بھتی اولاد ہوگی ان سب کی فکر ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لئے رزق کی زیادہ فکر نہ کیا کرد کیونکہ اگر وہ نیک نہیں ہیں تو تم نے ان کے لئے بیسامان مہیا کر کے ان کی سرکھی میں مدد کی اور اگر وہ نیک ہیں تو :

﴿ وَمَنْ يَّتَقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْنَسِبُ ۗ ﴾ (٢٠٢-٢٥)

انبیس تبهاری کمائی کی ضرورت نبیس الله خود بی انبیس رزق دےگا۔

#### حصول رزق كاوظيفه:

دارالعلوم کورتی کے ایک منتمی طالب علم نے آکر کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ حضرت امام محر رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں اوران کے سامنے ایک خوبصورت عورت بیٹی ہوئی ہے جو کہ دہی ہے کہ دہ ان کی بیوی ہے اورخوشا کہ وتملق کر رہی ہے کہ حضرت امام رحمہ اللہ تعالی اس کی طرف ایک نظر دیکھ لیس محروہ نہیں دیکھ رہے، میں کہ حضرت امام رحمہ اللہ تعالی اس کی طرف ایک نظر دیکھ لیس محروہ نہیں دیکھ رہے، میں نے جواب میں کہا کہ آپ محقولات زیادہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں

میرے اسباق اکثر معقولات کے بیں، بین نے کہا دوسری بات بیک آپ کو مستقبل بین اپنی معاش کی زیادہ فکر ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی تو بہت فکر ہے۔ بین نے کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کاعلم پڑھیں بوطی بینا کانہیں، ایام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کاعلم پڑھیں گے تو فکر رزق کی حاجت نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: "افته الله نیا وهی داغمه" دنیا ناک رگوتی ہوئی آئے گ، اس کی کیوں اتن فکر گئی ہوئی آئے گ،

# نظر كالفيح استعال:

الله تعالی سے نظر ہٹا کراس خسیس ونیا کی طرف اپنی نظر کونہ ڈالیس یہ نظر نجس اور گندی ہوجائے گی، ایک بات بہت مشہور ہے واللہ اعلم کہاں تک صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہا گر پاخانے کی طرف دیکھا جائے تو آتھوں میں کھا نجن نکل آتی ہے ایسے ہی نجس و نیا پر نظر ڈالنے سے بھی حالت ہوگی۔

#### نظر كاغلط استعال:

ا پی آنکھوں کی حفاظت سیجے، آج کل بدنظری کا مرض بہت عام ہے، جہاں کوئی تصاویر عورت بلی و بین اس پرنظر ڈال لی نہیں تو شیبو بڑن دیکھ لیا، دیواروں پرلئی ہوئی تصاویر دیکھ کر دل بہلا لیا۔ کس نے کہا کہ یہ ٹیلیو بڑن پر تصویر نہیں بلکہ عس ہے، میں نے کہا کہ عورت کے کہورت کے محورت کے علم کا دیکھنا تو بسا اوقات عورت کے دیکھنے ہے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کی بہ نسبت بڑا گناہ ہے کیونکہ حقیق عورت کو دیکھنے میں ذرا حوصلہ جا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو لیکن عس کے دیکھنے والے کو حوصلے کی بھی ضرورت نہیں، اس میں تو انسان اور زیادہ جتالا ہوسکتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

۔ تری تصویر میں اک چیز تجھ سے بھی نرالی ہے
کہ جتنا جا ہو چیکا لو نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے

رینظریں ہی خراب ہو گئیں ہیں جیسے بھٹلی کو پا خانہ نہ ملے تو پریشان ہوگا، یہ
آنکھیں پریشان پھرتی ہیں محرجن کی نظرا کے مجبوب پر ہےان کی صالت یہ ہوتی ہے۔

ہمہ شہر پر زخو ہان منم و خیال ماہے

چہ کنم کہ چیٹم کیہ بین عکند ہر کس نگاہے

دنیا کی حسیناؤل کی حقیقت:

طشتری میں پاخانہ رکھ کراوپر رہٹی رومال رکھا ہوا ہوتو دیکھنے والے کے منہ میں
پانی بھر آئے گا، ذرا اندر سے تو دیکھیں، دنیا کی بہترین حسیناؤں کا بہی حال ہے کہ
عزندگی بی گندگی ہے۔ معدہ میں نجاست، مثانے میں نجاست، رحم متعفن خون ہے ہرا
ہوا ہے، جسم میں کہیں بھی سوئی چھوئی جائے تو نجس خون الملئے لگتا ہے
ار بے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مرد ہا ہے
جو دم حسینوں کا مجر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے
جو دم حسینوں کا مجر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے
فیصے شکایت ملتی ہے کہ نظریں آختی رہتی ہیں تو بچھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کرس کی
فظریں کیوں بنتی ہیں؟ شاہین کی نظریں کیوں نہیں بنتی ؟ یہ نظریں بہت گندی ہیں،
خسیس ہیں۔

#### ایک عجیب دعاء:

ایک دعاء کی اکثر تونیق ہوجاتی ہے وہ بیکہ یا اللہ! وطن کا شوق عطاء فرما دے اور اپنا دیدار عطاء فرما، آنکھوں میں وہ سرمہ عطاء فرما جو تیرے دیدار کے قابل بنا دے بیہ دعاء کرتے وفت حضرت مولی علیہ السلام کی دعاء کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، حضرت مولیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاکر درخواست کی اے محبوب! اپنا دیدار کرادے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم ان آتھوں سے مجھے نہیں دکھ سکتے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جواب بہیں ختم ہوگیا محمول کو دیدار جواب بہیں ختم ہوگیا محرحقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آتھوں کو دیدار کے قابل بنانے کا ایک نے بھی عطاء فرمایا ہے۔

#### ديدارالبي كانسخه:

فرمایا کہ کتاب کو لے جائیں اس پرخود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی عمل کرنے کا تھم دیں تو آخرت میں دیکھنے کے قابل ہوجائیں گے۔

ایک مثال بھی لیں، کوئی شوہرا ندھا اپنی محبوب ہوی ہے ہے کہ جھے تم ہے بری مجب ہے جہمے تم ہیں دیدار کے لئے بے قرار ہوں است بیل کوئی طبیب آئے اور کے کہ آؤجس کو بینائی درست کرانا ہو بیل علاج کرتا ہوں۔
میں کوئی طبیب آئے اور کے کہ آؤجس کو بینائی درست کرانا ہو بیل علاج کرتا ہوں۔
اس وقت اگر بیوی کے کہ اب اپنی آٹھیں بوالوتو بیروقت ہے شوہر کے استحان کا، اب اگر وہ سرمہ استعمال کرے یا آپریش کرالے اور آٹھیں بوالے تو اس کا وقوائے محبت صحیح ہے ورنہ وہ جھوٹا محب ہے۔ ہم نے دعوی کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دیدار کے عاشق ہیں، جہاں ہمیں ہے تھم ہو کہ یہ کتاب ہے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کروتو کر عاشق ہیں، جہاں ہمیں ہے تھم ہو کہ یہ کتاب ہے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کروتو درست ہوگی اگر ہم عمل کریں تو ہے جمب ہیں۔ یا اللہ! ہم سب کواس کی تو فیق عطام فرما۔
انہ استعمال کے بغیر محض دعاء ہے کار ہے۔ دعاء کرے کہ آٹھیں درست ہوں مگر علاج نہ کرائے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب فلاہرہ کوا فتیار کرتا ہمی لازی ہے۔
مگر علاج نہ کرائے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب فلاہرہ کوا فتیار کرتا ہمی لازی ہے۔
مگر علاج نہ کرائے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب فلاہرہ کوا فتیار کرتا ہمی لازی ہے۔

تقویٰ کی گاڑی کے دو سیئے ہیں: ہمت اور دعاء، آگے ایک تیسری چیز اور ہے نعنی بھاپ، تیخ رفرار اور دوام کے لئے بھاپ کی ضرورت ہے ورندگاڑی تعوڑی دیر چل کر بند ہو جائے گا، بھاپ ہے کئی اللہ والے سے تعلق رکھنا، اگر کسی محبت والے کے کر بند ہو جائے گا، بھاپ ہے کئی اللہ والے سے تعلق رکھنا، اگر کسی محبت والے کے

ساتھ تعلق قائم کرلیا تو یہ پہنے استے تیز چلنے لگتے ہیں کہ ان کوروکنے کے لئے بریک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

جب بیدهاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! اپنا دیدار عطاء فرما اس کے ساتھ ہی بی فکر بھی ہوتی ہے کہ اس کے لئے ہمت جاہئے ، تو دعاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! ہمت عطاء فرماء یا اللہ! ان آنکھوں کو بنانے کے لئے سرمہ عطاء فرما، یہی اس کا وفت ہے کہ ان کومجوب کے دیداد کے قابل بنایا جائے ، مرنے کے بعد موقع نہ ملے گا۔

### استعال نظرة مكينه دل كالمظهر:

جونظرین بہکتی ہیں اتی ہے ہمت اور خسیس کیوں ہیں؟ یہ نظر پر تی ہے تو پاخانے ہی پر کیوں پڑتی ہے، یہ چنبیلی اور گلاب کیوں نہیں دیکھتی؟ انسان کے ذبن میں جو چیز بسی ہوتی ہے وہ تی چیز سامنے آئے گی۔ کس نے کسی جو کے سے پوچھا کہ دواور دو کتنے ہوتے ہیں تو بتایا کہ چار روٹیاں۔ یہ نظرین گندگی کے ساتھ اس طرح مانوس ہوگئ ہیں کہ بھتنی کی طرح پاخانہ ہی کو دیکھتی ہیں۔ یہ اتنی خسیس کیوں ہوگئ ہیں۔ دعاء کیا کریں کہ بیا الندا اس خسست نظر سے بچالے اور کوئی صورت سامنے آئے تو یوں کہا کریں۔

۔ ناز ہے گل کو نزاکت پہ چن میں اے ذوق اس ناز و نزاکت والے اس

دارالعلوم کورنگی سے حضرت نینخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آتے جاتے ہماری یمی کیفیت ہوتی تھی۔ بازار میں بن تھن کر نکلنے والیاں مجھتی ہوں گی کہ بیلوگ ہماری طرف متوجہ ہوں سے اور بیر بھتگی ہمیں اٹھا لیس سے اور اس بازار سے چل کر جب حضرت اقدس پر نظر بردتی تو بے ساختہ یکارا ٹھتے۔

۔ ناز ہے گل کو نزاکت پہ چنن میں اے ذوق اس اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

انہوں نے حسین ویکھے ہی نہیں اور ہم مجھتے تھے کہ کویا:

ہم ہی دونوں توحسن وعشق کی دنیا کے مالک ہیں جو تو عرشی تو میں فرشی، فلک تیرا زمین میری

وارالعلوم میں ختم بخاری کے موقع پر حضرت مفتی محد شفع صاحب رحمہ اللہ تعالی فے حضرت اقدس سے درخواست کی کہ طلبہ اور اساتذہ کا اشتیاق ہے کہ آپ تشریف لائیں، حضرت اقدس نے قبول فرما کر میری طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ کھانا ان کے بال کھاؤں گا۔ الحمد للہ! ان اکابر کا کیا احسان تھا، اس کرم کو میں بیان نہیں کرسکتا، اللہ تعالی ہمیشان اللہ والوں کے ساتھ جماراتعلق قائم رکھے۔ جب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی ہمیشان اللہ والوں کے ساتھ جماراتعلق قائم رکھے۔ جب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی ہمیشان اللہ کے ساتھ دارالعلوم کی طرف چلے تو میری زبان پر بے ساختہ باواز بلند بہ شعر حاری ہوگیا۔

۔ تصور عرش پر ہے وقف تحدہ ہے جبیں میری مرا اب پوچھنا کیا ہے فلک میرا زمین میری اپن نظر کوخست سے بچائیں ۔

یہ عالم عیش وعشرت کا یہ حالت کیف ومستی کی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں بہتی کی جہال دراصل دریانہ ہے کو صورت ہے بہتی کی بستی کی بس اتن کی حقیقت ہے ''فریب خواب ہستی'' کی کہ آنکھیں بند ہوں ادر آ دمی افسانہ بن جائے

ا پی نظر کو إدهر أدهر دو از ان خست کی علامت ہے۔ بیپن بیل ہم بس گھوڑے کو دیکھتے کہ وہ إدهر أدهر منه مارہ ہے توسیحہ جاتے کہ بیپ بواری کا ہے، اگر بیکسی زمیندار کا ہوتا تو ادهر أدهر منه مارہ بھرتا۔ بید بیوانوں کی حالت ہے۔ ذرا اپنی نظروں کو بھی دیکھیے ہوتا تو ادھر اُدھر منه نه مارہ بھرتا۔ بید بیوانوں کی حالت ہے۔ ذرا اپنی نظروں کو بھی دیکھیے بیدانہوں کی بیوانہوں بیدانہوں بید

ہوتی۔

#### سب سے بروایے وقوف:

ایک بات میرے ذہن میں اپی نوعری ہی کے زمانے سے آتی رہتی ہے، وہ سے کہ جن لوگوں میں برنظری کا مرض ہے ان میں ذرا بھی عمل نہیں ، سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنا اس کے اختیار میں نہیں اے دیکھنے ہے کیا قائدہ؟ قائدہ کی بہائے تکلیف بڑھے گی، اگر یہ صورت ہو کہ جس عورت کی طرف ید دیکھے وہ فورا اس کے پاس چلی آئے اور بیاس سے اپنا مقصد حاصل کر لے تو بجنہ فائدہ بھی ہولیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ایک مثانیاں موتا نہیں۔ ایک مثانیاں سے کہورگھور کر انہیں و بجھنے گئے، زبان سے وال پُکا میا کہو، چخارے لے رہا ہوتو اس سے کہا جائے گا کہ اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید نواور اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید نواور اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے کہا جائے گا کہ اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید نواور اگر خرید نے کی ہو دکھید کیے دریاں سے ہے جائے اور چخارے لینے سے کیا فائدہ؟ الناصحة کو نقصان پہنچ گا اور لوگ کر رائل پُکانے اور چخارے لینے سے کیا فائدہ؟ الناصحة کو نقصان پہنچ گا اور لوگ یاگئی ہمیں گے۔

ای طرح جن لوگول میں بدنظری کا مرض ہوتا ہے وہ جب مردار صورتوں کو گھور کر دیکھ رہے ہوتا ہے کہ یہ لوگ کا مرض ہوتا ہے وہ جب مردار صورتوں کے میہ لوگ مردار صورتوں کو دیکھ دیکھ کر رال ٹیکا رہے ہیں جس سے سرعت انزال، جریان اور نامردی جسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔

ذرا بتایہ ان اور ماس کو نیا میں ان اور ماس کے نیادہ بے دووف بھی کوئی ہوگا؟ صحت بھی برباد، دل و دماغ بھی خراب اور ماسل کی نہیں، ایسے لوگوں پر دنیا میں برعذاب آتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے نافر مانوں کو بیوی کی لذت سے حروم فرما دیتے ہیں جسے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار بہت بری فعت بتایا ہے، اس کی لذت سے محروی دنیا کا

عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بی برا ہے۔

# آنکھوں کے قدرتی اسپرنگ:

الله تعالیٰ نے آتکھ میں قدرتی قوت رکھی ہے کہ جب بھی مصر چیز اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو بندنہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ ازخود بند ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ یوں ہوتا ہے کہ بالکل بے مجھ چھوٹے بے کود مکھ لیس کہ اس کی آگھ کی طرف ہاتھ یا اور کوئی چیز لے جائیں تو فوراً بند ہو جاتی ہے، حالانکہ اتنے حجوٹے بچے کو آنکھ بند کرنے کی تمیز نہیں، اس کا تقاضا ہے تھا کہ جو چیزیں قلب کو نقصان دیتی ہیں محبوب حقیقی کو ناراض كرتى بي ان عيمى أكمازخود بند بوجاتى \_ يالله تعالى كرم كے خلاف بے كه جو چزجم کے لئے معربواس سے بینے کے لئے تو آنکہ میں بدائی طور برخود کار اسپرنگ لگا دیے اور جو چزروح کونقصان پہنائے ان سے مفاظت کے لئے آنکھوں میں ازخود بند ہونے کی استعداد نہ ہو۔اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں بیاستعداد بھیتار کھی ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کیونکہ بیرحالت ہم برگزررہی ہے، ملکیں ازخود بند ہو جاتی ہیں مراوكوں نے تاجائز صورتوں كى طرف أنكھوں كو بھاڑ بھاڑ كر و يكھنے سے ان قدرتى اسر مكوں كو د صيلا كر ديا ہے بلكه تو رويا ہے، پيدائش اسپر تك خراب ہو گئے ہيں، ان كو دوماره تعك كرواليس كسي مصلح ياطن سان كاعلاج كرائيس وه جوطريق بتائيس ان ير عمل کریں پھر دیکھیں کیے روح کونقصان دینے دالی چیزوں سے آئکھیں از خود بند ہوتی ہیں...

بیان تو میں کررہا تھا زہد پر مگر مضمون کسی اور جانب مڑ گیا۔ بیان ہے تبل بید دعا ہوتی ہے کہ ما اللہ! جو چیز اور جو بات زیادہ ضرورت کی ہو وہی مجھ سے کہلا دے، شاید اس کی زیادہ ضرورت تھی، دہی بات ہوگئ، شاید اللہ کا کوئی نیک بندہ ا ظلام لے کر آیا ہوجس کی وجہ سے بیضرورت کی بات کہلا دی گئے۔انشاء اللہ تعالی آیندہ کسی وقت اگر ضرورت ہوئی تو زہر کے مضمون کو بھی بیان کردیا جائے گا۔

الثدتعالی ہم سب کو وہ سرمہ عطاء فرمائیں جس کولگا کرہم ان کے دیدار کے قابل ہوجائیں۔

(مجلس يوم الأحد بعد تمازعمر ١٣٠٠ رشعبان ١٩٣٠ مطابق ١٩٣٠ رخبر ١٩٢٠ والحمد للله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ أَبُصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ لَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا فَرُوْجَهُمْ لَا لِللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا فَرُوْجَهُمْ لَا لِللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ ۚ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَ الأَية ﴾ (٣١٠٣-٣١)

# مجلس خاص اور جلسه عام میں فرق:

مخذشتہ مجلس میں میں نے اپنامعمول بنایا تھا کہ بیدعاء ہو جاتی ہے کہ یا اللہ! جو مضمون میں میں اپنامعمول بنایا تھا کہ بیدعاء ہو جاتی ہے کہ یا اللہ! جو مضمون مفہون مفہون موجاتا ہے کہ سی مضمون میں ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے یا اللہ! ہمارے نفس کا اس میں شائبہ نہ ہو، ہماری زبان، ہمارا قلب اور ہماراعلم

سب کھے تیرے قبضہ میں ہان سے وہی کام لے جو تخفے پسند ہو، چنانج گزشتہ مجلس میں بیان کی ابتدا ہ تو زہد ہے ہوئی کیکن اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی زہن کا رخ حفاظت نظرى طرف فرما ديا، الله تعالى كاس تصرف كى حكمت اوراس كى رحمت كا مشابده بهى بہت جلدی ہوگیا، حفاظت نظر کا وعظ من کرایک مخص نے کہا کہ وہ جالیس سال ہے اس مرض میں بنتلا تھا، اصلاح ہوگئ، انہوں نے ایک اور مفید بات کہی کہ آپ بدوعاء كرتے ہيں كه يا الله! وہي بات مجھ سے كہلا جس كى ضرورت ہو، سننے والوں كو بھى يہ دعاء کرنی جاہئے کہ یااللہ! جو بات جارے لئے مفید ہوو ہی بات کہلا، میرا تو بیمعمول ہے بی آب بھی مبی دعاء کریں کہ یا اللہ! تو خود جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا مرض ہیں، ہمارے فائدے کی باتیں کہلا وے انہوں نے پیکٹنی اچھی بات کہی، بہ قلب کی صلاحیت کی علامت ہے اور بیصلاحیت الله والول کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجدے کہ میں عام جلسوں میں وعظ نہیں کرتا، لوگوں کے بلانے بربھی میں نہیں جاتا، اس کے کہ ان میں اصلاح کی فکرنہیں ہوتی بلکہ رونق مقصود ہوتی ہے، لوگوں کی حاضری زیادہ ہوتو اس کو کامیانی کہا جاتا ہے اس لئے مسلسل جلسوں میں شرکت کرنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی اصلاح نہیں ہوتی، جلے سے اٹھنے کے بعد مرحض دوسرول سے بیکہتا ہے کہ دیکھومولوی صاحب نے بیکہا تھا کہتم میں بیمرض ہے دوسروں پراعتراض کرتے ہیں اپنی اصلاح نہیں کرتے کو یا کہ ہر مخص بیسوچ کر بیٹھتا ہے کہ اپنی اصلاح نہیں کریں سے بلکہ دوسروں کے عیب تلاش کریں ہے۔

غاص مجلسوں میں بیا فائدہ ہوتا ہے کہ جولوگ دور سے آتے ہیں وہ بینگر لے کر آتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہوجائے، خاص کر جب بیدہ عاء کر کے آتے ہیں کہ یا اللہ! ہمارے اندر جومرض ہووہ ہی کہلا دے، اس صورت میں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔

نظر بدے حفاظت:

جارے گھر میں ایک خانون آئیں، گھر والوں کی معرفت ایک دعاء کی درخواست

کی کہ جمارے بچے جوان ہورہے ہیں دعاء کریں کہ نظر بدے محفوظ رہیں، میں نے یہ مطلب سمجما کہ بیج محرمات پر نظر نہ ڈالیں، حفاظت دین کے لئے دعا مکرا رہی ہیں، جب مجھی کوئی لکستا ہے کہ ہمارے بیجے امتحان وے رہے ہیں ان کی کامیابی کے لئے دعاء کریں تو جواب میں لکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو دنیا و آخرت دونوں کے امتحان میں کامیاب فرمائیں۔ ٹس نے ان خاتون کی ورخواست کا یہی مطلب سمجما کہوہ یہی دعاء كرادي بيل كمسى حرام چيزى طرف ان كى نظرندا تصنے يائے، بعد بيس خيال آ يا كدان کا مطلب میے ہوگا کہ ان کی جوانی برنسی کی نظر نہ لکے، اس وقت ایک سبق ملاوہ بیر کہ جو نظرد نیوی صورت کے لئے معربواس سے بینے کی تدبیر کی جاتی ہے، اس کے لئے تعوید کئے جاتے ہیں، شبہ بوتو عاملین کے باس جاتے ہیں، ہزاروں ٹونے ٹو تکے کئے كرائے جاتے ہيں۔ وہ نظرجس سے ظاہرى رونق كا ضرر ہوتا ہے اس كى فكر تو ہوتى ہے، مگر وہ نظر جو دل کوخراب کرتی ہے، جو آخرت کے لئے مصر ہے، وہ نظر جو مالک کو ناراض کرے، وہ نظر جو جنت ہے محردم کردے، وہ نظر بدجس سے ہمیشہ مصببتیں جمیلی یر میں اس سے بیخے کا کیوں خیال نہیں کیا جاتا؟ ایسی نظر کے لئے کیوں دعاء نہ کرائی

#### ىيەجوانى كىب تك:

یہ جم اگررہ بھی کیا تو آخر کب تک؟ یہ جوانی رہ بھی گئی تو آخر کب تک؟ یہ حسن رہ بھی گئی تو آخر کب تک؟ یہ حسن رہ اللہ تعالیٰ بار بارا پی مجالس ارشاد میں فرمایا کرتے ہے: تابہ کے۔ "آخر کب تک؟" جو چیز فانی ہے، جتم ہو جانے والی ہے، اس کے لئے اتن فکر ، کیا کسی کو یہ خیال ہے کہ یہ فانی چیز فنا نہ ہوگی ، اس کے لئے میڈ کر کہ کوئی چیز اس کو فنا نہ کر دے اور ادھر فکر نہ ہو کہ ہماری یہ نظر ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اس کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی ؟ جس طریقے سے رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اس کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی ؟ جس طریقے سے

اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ظاہر برکوئی بدنظر اثر نہ کرے ای طرح بلکہ اس ہے بھی زیادہ این نظر کے لئے بھی احتیاط کریں کہ اس سے آخرت کا نقصان نہ ہو، بینظر کہیں ویدارمحبوب سے محروم نہ کردے۔

حفاظت نظر كانسخه:

اب رہا یہ کہ اس بدنظری سے کیسے بچا جائے؟ اول یہ مجھ لیس کہ مسلمان کی نظر ائتهائی معزز ہے مرجب اس کواللہ کی تاراضی براستعال کیا توبید دلیل ہوگئی کیا غضب ہے ایسی معزز نظری اس قدرتو بین؟ اس کی کتنی بعزتی کررہے ہیں، بدایک مسلمان كى نظر باس كى عظمت كو بهجانا جائے اوراس كو بوقعت ندكيا جائے۔

صحبت الل الله كي بركت:

حفاظت نظر كادوس انسخه بلكه تمام امراض كانسخه اكسير بالل الله كي صحبت.

ا کیک دفت مجھ پراییا گزرا ہے کہ مجھے مزینات دنیا سے بہت نفرت تھی، حضرت شیخ رحمہ الله تعالی کے ساتھ سی عمدہ عمارت میں جانا ہوتا تو مجھے ساز وسامان سے بہت نفرت ہوتی اور دل جا ہتا کہ کسی جنگل میں بھاگ جاؤں مگر حضرت تشریف رکھتے تو بیشنا پڑتا، میں میں جھتا تھا کہ بیافای ہے، وعاء کرتا تھا کہ یا اللہ! اس خامی کو دور فرما کر اس مقام پر پہنچا دے جس پر حضرت شیخ ہیں کہ گدھا گزرے یا انسان پچھ بہا ہی نہ ہے کہ کون ہے۔

الله تعالى كاكرم إوربرركول كى جوتيال سيدهى كرف كا صدقه بكه بهت جلدی وه کیفیت حاصل ہوئی اور وہ نفرت ختم ہوگئی، بازار میں خواہ کیسی ہی مزین چیز ہے ہیں پر نظر نہیں جاتی۔

لوگوں کی متمیر ،:

اس كى ايك مثال ذبن مين آئى كەلوكون كى تىن قىمىي بىن:

# آ بہاقتم:

ایک وہ جو پافانے سے مانوس ہیں ان کو کستوری اور عطر سے نفرت ہوتی ہے۔ حضرت روی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک بھتی عطاری کی دکان کے قریب سے گزراء اس کو عطر کی خوشبو آئی تو بے ہوش ہوگیا، طبیبوں نے کوشش کی علاج نہ ہو سکا، اس کے بھائی کوعلم ہواس نے ناک کے قریب پا خانہ کیا تو وہ ہوش میں آگیا۔

🗘 دومری قشم:

دوسرے وہ لوگ ہیں جوان پاخانوں سے پھے تو مانوس ہیں محرحقلی طور پراس کو برا کھتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پاخانہ کو اٹھا ہے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نفسانی خواہشات ابحرتی ہیں محر اللہ تعالی کے عذاب سے بچنے کے لئے اینے نفس کے نقاضے کو روکتے ہیں، ان لوگوں کے بہت بڑے فضائل ہیں، ان کے اللہ تعالی نے نظمی نے فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُواْ فِيْنَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبِلَنَا \* (٢٩-١٩) تَتَوْجَمَعُهُ: "اورجولوگ جارى راه مى مشقتيں برداشت كرتے ہيں ہم ان كوائے رئے ضرور دكھائيں كے۔"

قرمایا کدان کوہم بچالیتے ہیں، جذبات کے روکنے کی بید مشقت اور بجاہدہ ہمیشہ جیس رہتا بلکہ:

ر جہد کن باتی عظم اور جہد کن باتی عظم کے اگر فورا ایک کسی بردگ نے بہال تک کہا ہے کہ کسی بزرگ نے بہال تک کہا ہے کہ کسی گناہ کا تقاضا ہونے پر اگر فورا ایک بینک کے ساتھ قلب سے باہر اس تقاضے کو مجینک دولو اللہ رحیم وکریم ہے وہ اپنے ندے کو دوبارہ تقاضا نہ موگا۔ ندے کو دوبارہ تقاضا نہ موگا۔

# 🕆 تيىرى قتم:

تیسری متم کے دہ لوگ ہیں جن کو محرمات سے نفرت ہے اور بچنا بھی جا ہے ہیں۔ایک اور چوتمی متم ہے جن کے دماغ میں اتنی خوشیو ہی ہوئی ہے کہ ان کے قرب وجوار میں اگر بد بودار چیزوں کے ڈھیر ہوں تو بھی انہیں اس کی بدیونییں آتی۔

ید درجہ اللہ تعالی عطاء فرمائیں، نجاست کے ڈھیر کے رہیں، مرداروں پر گدھ منڈلاتے رہیں مگر ما اللہ! ہمیں اپنی طرف اسنے متوجہ فرمالے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو کہ کیا ہور ہاہے۔ یا اللہ! ہمیں اپنا بنا لے اور خود ہمارا بن جا

> جو ہنس رہا ہے وہ ہنتا جائے جو رو رہا ہے وہ روتا جائے بھمدت ول تو ضدا ضدا کر جو ہو رہا ہے وہ، ہوتا جائے

ایک شخص نے مجھ سے شکارت کی کہ کراچی میں بدمعاشی کے بہت اڈے ہیں،
میں نے کہا کہ آپ اپنی اصلاح کریں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی پجھ روگ
ہا کہ آپ لئے کہ اگر کمی باغ میں کوئی بھٹی جائے تو وہاں بھی پا فانے ہی کی تلاش کرتا
ہے کہ یہاں کے یا فانے کم رنگ کے ہیں، یہاں بھٹی کی توکری ال جائے وہ اس فکر
میں رہے گا۔ اور آگر شاہی دیاغ ہوگا تو وہ وہاں کے پھولوں کو ڈھونڈے کا کہ چنیلی
کہاں ہے اور آگر شاہی دیاغ ہوگا تو وہ وہاں کے پھولوں کو ڈھونڈے کا کہ چنیلی

صنح کے دفت ہم چاروں طرف ہے لاؤڈ اپنیکر پر اذانوں کی آ واز سنتے ہیں، جب موزن اللہ اکبر کہنا ہے قو معلوم ہوتا ہے کہ سب نجاسیں دھل کئیں اور پوری فضاء معطر ہوگئی ہے۔ میرا تو اکثر میں معمول ہے کہ سب کے دفت ذرا باہر نکل کر اذا نیس من کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کوموچہ ہوں میاس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ بھی میں معمول رکھیں،

اس طرف تو ذہن جاتا نہیں کہ یہاں کتنے دینی مدارس ہیں، کتنے حفظ و ناظرہ کے مکاتب ہیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے اللہ والے ہیں ان خیر کی مجالس کو چھوڑ کر نظر بدمعاشی کے اڈوں کی طرف کیوں کی جاتی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طبیعت میں بدمعاشی ہے، تاجر کی نظر تاجر پر ہوتی ہے، کاشت کار کی نظر کاشت کار پر ہوتی ہے۔ بدمعاشی ہے، تاجر کی نظر تاجر پر ہوتی ہے۔ کاشت کار کی نظر کاشت کار پر ہوتی ہے۔ اس نظر کو صرف اپنے محبوب حقیق کے لئے خاص سیجئے اور باقی چیز وں کے لئے بہا کہتے۔

۔ دور باش افکار باطل دور باش اغیار دل سج رہا ہے ماہ خوباں کے لئے دربار دل

#### فكرآ خرت عصائے موسوى:

حضرت علیم الامة رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ فکر آخرت عصائے موسوی ہے جو دنیا بھر کے افکار کو ایک سانس بیں نگل جاتی ہے، آخرت کی فکر پیدا کریں تو دنیوی افکار خود بخو دختم ہو جائیں گے، یہ کہا کریں کہ اس قلب بیس دنیوی باطل افکار کے لئے کوئی جگہ نہیں، یہ قلب تو صرف اس ذات اقدس کے لئے ہے اور کسی کے لئے اس بیں جگہ ہے ہی نہیں۔

# ایک بزرگ کی حکایت:

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ جنگل میں کسی جھونپروی میں رہا کرتے تھے، دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، ایک شخص کو کسی ضروری کام کے لئے دوسری طرف جانا تھا، اس ہے کسی نے کہا کہ اس جھونپروی والے ہے کہوتہ ہیں پارکرا دے گااس نے آکر کہا تو انہوں نے اولاً تو ٹال دیالیکن احد میں کہا کہ دریا ہے کہو کہ وہ شخص جس نے نہ بھی کھا کے دریا ہے کہو کہ وہ شخص جس نے نہ بھی چھے کھایا بیا اور نہ ہی بھی بیوی کے ترب گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے راستہ دے دو، وہ شخص جلا گیا تو ان کی بیوی کہنے گئیں کہ آپ نے جو یہ بتایا کہ بھی کہے کھایا بیا نہیں بیتو آپ

حفاظت نظر مطعات الرئتير جانيں مريد كہ بيوى كے ياس بھى نبير كياس كااڑ جو پرتا ہے كہ بير بي كہاں سے ?<u>~</u> ~ ~

انہوں نے پہلے نال دیا مگر ہوی کے اصرار پر فر مایا کہ بیسب کھانی ذات کے کے نہیں کرزا بلکہ اللہ تھائی کے حکم کی تعمیل میں کرتا ہوں ۔بس وہی بات ہے کہ: ے دور باش افکار باطل دور باش اغمار ول سنج رہا ہے ،ہ خوباں کے لئے وربار ول الله تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہرفتم کے افکار باطلہ و خیالات فاسدہ سے یا کے فرما کر ا بی محبت سے منور فریا دی۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعيون والحمد لله رب العلمين.